ملسله امثاعت اماميش كلفنون المسر نخة العلماء موللناسير كاظم صافعيل تعوى رجودين مطبوعه معنوع فرست المعنود ومسيرا زقوى برلس للمعنود

محمول م نے ہے

قیمت ۲۰ نے پیے

## تارف

حقاینت نرسب بردلائل توبرابرسین کے جاتے د ہے ہیں كريه رساله ايك اليه موال كاجواب سے جود ور حاضري الزام علايا جانات كرمزب ك عزورت زمان قدم ين عنى مكرموجودة وتول کے دوریس اس کی مزورت نہیں ہی ۔ فاضل صنف نے اپنی مسلمہ ذہبی اور تعلی توانائی کے ساتھ اس سوال کا مضبطور تھے جواب تريوليا ہے۔ اميدس كدافراد ملت اس رساله ك فتركابيل كفريدكرا فطقول ين سيم فرما يس كيون من كان كان ياده و مرورت به ولسلام

رادست اس رساله فی تیرکاپیدل کوخریرکراه افوا معن میلی کازیاده ضردرت به و درستان خاده مدلت سیراین حسین نفندی عفی عنه انزیری سکریری امامیرست انزیری سکریری امامیرست

(عر) شمسایم)

به الله ارتخارم به الله ارتخارم اسلام کی طرورت بزر کاخال سے کہ عور واضا کا اللہ ان من میں میں

الل مزب كاخيال مهدعمرما حركا النال مذبهب بين السيه وه دن بيت كروب النان دين كا فحاج عقا الغول لحصات النافي كم ملا وارتين دورة الد ديني الدرجال خوانت ددر مز بهب ودیاشت ددرعلم وموفت. مغرب من سب دستمني كي اس داه يراين طبعي رنمار معيانين كيا ہے۔ اس کا یا عیث دہ عظیم کش کش ہے ہوعلم و کلیسلکے درمیان اب بن بھی ہوجی ہے۔ اس تصادع ہے اکفیں ایک ہم گیر طاہمی میں مبتلا کردیا ان کو اہل کلیسائی تنگ نظری نے مرب سے بہب کے نام سے بیزار بنادیا۔ دہ تھے کہ دیں الحاط دلیں ماندگی رافعت درجیت بیندی کا دومرا نام سے برسل اہل خرب کی اکتریت بینما تا بلائے کی سادے ما حل برعام دکمال مادیت والحاد کا الرواه كيا- مر بهب وتمنى كى اس وياكا دائره كشاده سع كشاده تر بوع بلا رند دند ملمان بھی کینے لگے کہ سرتی دکا میابی کا خواب بلازم سے جدا ہوئے سرمنرہ تجیرتیں ہوسکتا۔ ہیں مؤب کی طرح دیا كوسي يشت ذال كرآ كر بؤهنا جا بية الام ايك كهذوفرا مذبهب ہے سلم وسما سن کے موجودہ روش زمان میں اسلام کی چندال خرددت نيس ہے برائے كى ايك مين عربدتى ب اسلام ايى نندا کے دن پورے کر جا ہے اُسے حیات النانی کی تقیرس جتنا حا لین کھا دہ ہے جگاب اسلام کی جگہ علم نے لے لی ہے اس کا دارا بدایمت مزیب سے دسے تر ہے۔ درحقیقت یہ آدازیں اکفیں لوکوں کے دیان سے تعلیٰ بن ا اللام کے امالی مقاصد سے کا مل واقعت بینی بی اکھول نا اللاى مع نظر كاد الره بست تنك ا در فخصر في كياب -وه رکینے ہیں کر اسلام کوان مو دھنہ مقاصد میں جس صناک كاميانى بولكى منى بريكى مند توقع نفنول ہے۔ اللام بمت پرسی کامیدیاب کرکے النان کے مرکوفدال يكتاك باركاه بين جمكانا جامتا عقا اين قسدي كاميابي حاصل بوعي بن كالف يطاع بالمع ورسة وكرسان قائل ي

منقسم منقے اسلام نے الفست دیرا دری سے جز بات پریاکرکے افغیں ایک قوم کی شکل دے دی۔ مثراب نوشی، قبار بازی، افغیں ایک بولی اور دختر کشی آن کا عام مشخلہ بھا اسلام نے کفیں مشخلہ بھا اسلام نے کفیں ان عا دات سے روکا۔ کیس کا میا یی ہوئ کیس شیں ہوئ۔ اس کے مصنے یہ ہیں ا سلامی تخ یک اپنے تقطہ انتا ک بورخ بی ہے اس کے فحت میں این کے اس مے ہیں خرورت ہے کہ اب ہم اپنے موبودہ مسائل زندگی کے جل میں تازه علمی اصول ومبادی کودمناقراروی -آج کل کا فائن مهاد اسی سمیت بی بے بیخیالات مان بتلارہے ہیں کرونیا ابھی اسلام کے بنیادی مطح نظرت ناآشا ہے آہے ہم ادر آپ س کر روح اسلامی کو تھے کی كوسفش كرس يا در كهذا جا جيد كداملام نام ب براس ائتراد ارضی سے آزادی کا جوالنان کوراہ خیری ترتی سے پرو کے اسلام نام ہے ان ہوسناک النان ناشیطانوں كم افترارس خات كا . و أوجان ال كو وراد اللكاكم ابنا غلام بنانا چاہتے ہیں دہ جن کے ظاہدا کام حق و الفان سے اوری مرکز کیتے ہیں دہ جوالنا نوں کی عزت

نفس، خود داری، آزادی فکر، جان د مال پر داکه و الحین اسلام ال باطل طاقوں کے مقابل ذہن النافی میں فدایا مالک الملک کا تصور پیدا کرتا ہے۔ وہ انسان کو اس کا ستخصیب کا شنام ایتا تا سے کھلی لفظول میں اس کا اعلان ہے کہ النان پر فند ا کے علادہ کسی کو کو سے کا بی تین ہے یہ خیال بالل غلط ہے کہ املام لا الا الا نشرے ذراج نقط چوب وساک کے بنے ہو سے بتوں کی عمود رست کا انکار كرتاب بين اسے السر احد كے مواكني طاقت كے مائ النان کا بھکنا بہتد بہیں ہے۔ املام خدای بارگاہیں بھی مرجع کا نے کی دعوت مز دیتا اگریہ النان کی شرافت نفس کا زان تقاضاد بوتا-اعجب كرملان كواني دام بندگى بن امركرنے كے ليے

آئے جب کے مسلمان کو اپنے دام بندگی بن امیر کرنے کے لئے
ہرطان سے ڈورے فرالے جا دہے ہیں اُن جب کر مالی
املائی مالک بیرون طاقتوں کے رقم دکر ایرزندگی کے دن
کاف دے ہیں۔
انٹی کو دن کو بھرار سے ہیں۔ آج جب کرما یہ دادم و دون فاجی

强从 كافون وس كرايئ بياس بخيار بيس-ا ج جب کہ استعادی جوایں اکٹر مسل ان ملکوں میں تھیلی ہوی ہیں کیا اسلام کے اس اعلان کو قریرانے کی ضرورت بنیں ہے كالنان سيدالتى طورم براقترا دارضى سيخة زا دب یں وقت ہے کہ ہم وحدت اللامی کے جھنڈے کے زیرت فارجی طاقتوں کی کٹافٹ سے اپن زمین کویاک کرویں اُن کے جبيف والمحوس ليجي اقتدار سے اپني جان ومال، عوت دا برد، عقيرة فكرك يوط الي -لقينًا اس الدام سے مز صوت ملما نوں كو قائد ه بونے كا بلكرسادے عالم كے واسطے امن وسلامتى كا يربيفام بوكارس وقت تمام دنیا و در براے تنا لف طبقوں میں بی بوی ہے۔ اخر اکیت و مرمایم داری به دونون بر ایری قریس بی جهم دقت باہم وست وگریاں ہیں۔ان کے در میان لقا وم ورقابت اس كرورطبقه كى برولت بهض بربر ايك ابناالرونفوذ قام كرنا چا به اكرعالم اسلاى اينا كهويا بواحقيق بتقلل دایس لے ہے تو اس سے دیرا قائدہ بوگا ایک برکدان دولوں مخالف عضروں کے لیے وجہ رقابت باتی مدر ہے گی۔وومرے یہ

کر کھی تقادم کر دروق کے در میان بنیں ہوتا ہے دائش من حرافی مر مقابل میدان میں اسی وقت استرق ہیں جب دونوں کی طاقت ایک دومرے کے لگ بھگ ہو۔ یہ تمیم اطبقہ اللہ متعادم قوق کے دومرے کے لگ بھگ ہو۔ یہ تمیم اطبقہ اللہ متعادم قوق ک کے قداران کو ہوا ہر ہنیں ہونے دیگا۔ وہ جس کی طراف تھے گا اسی کا بلیہ کرا نبا د ہم جائے گا۔ اسی طرح ان عالم مرق الداری گاگ کا این ہوں داقت دار کی اگ کا این ہون النائی ہوس دافت دار کی اگ کا این ہون النائی ہوس دافت دار کی اگ کا این ہون بن سے گا۔

اسلام دہ حربیت بہند مدہ ہدہ جوکسی بیرونی طاقت کاکیا ذکر النمان کوخود اس کی نفسانی خواہم شوں کی غلامی ہے کھی نہیں دینا جا ہتا اس کی سچی متناہے کہ امنان جد بات ہوا دہوں کے مینا جا ہتا اس کی سچی متناہے کہ امنان جد بات ہوا دہوں کے ساتھ خواہم ٹ ذلیعت تک کی قیدو بندسے آزا فہ ہوجائے ہی منابل کوئی کی نظریں اس زندگانی دنیا کی اپنی حربیت حمیر کے مقابل کوئی قدر دقیمت بنیں ہے۔

باطل قرین اسان کاسر اینے سامنے تھکانے کے لیے اس کے نفسانی خواہنات کو بھی الاکا دبناتی ہیں۔ ذر، زن از بین کی طع دلاکر بھی عمیرکی خرمد ادمی ہوتی ہے۔ جق سے مخوت کرنے میں جب تام مسائل ناکا دہ تا بہت ہوجائے ہیں تو انخد میں قبل

ی دیمی دی جانی سے اسلام اسان کو ہمت دلاتا ہے وہ کتا ہوکہ اس مديد وتخوليت كے مقابل سيراند اخت نه بونا جا ہيے سرجاتا ہے و جائے مین وہ باطل کے سامنے مرتھے۔ الشان کو حفاظمت حق کی فاطر ہر تربانی سے دیئے تیار رہنا جا ہیں۔ قل ان کان ابادیم وا بناؤیم واخوا کم واز واجکم وعشر تکم و ابوال افتر نیمتو باد مخیارة تخنون کسا دیا و مساکن ترضوبها احب اليكمن الله درمو له وجها وفي سبيله فتر بصو احتى يا في الله بأمره والد لابيدى القوم الفالتقين رموره توبه ١٢٨) "اب رمول مسلمانوں سے کمدد کر تھیں اپنے آباد اجداد الينبي اليه بحنان الي بويان، الي اليون دولتیں، اپن کارے جی کے ناکام ہونے سے م ورتے ہو، انے پندسدہ مکانات ضرائس کے رسول اور راہ فدائیں جاد سے زیادہ چینے ہی تو امرالی وموت کا اتنظار کرد فدر و ندعالم فالتقول كومنز لمقصود تأب بركز نيس بهونجاع كالا ب الله النان الاه فالتيس ونكه ابن عكم التيت لذا اسے ضائے نہ ایا جائے۔ اے نفس اور اس مقصد کے درمیان توازن کی ضرورت ہے جو تر بان کا طالب ہو وازنے بعد

اگر پائ مقصد گرا نبار سکے قرانسان کا جان وے دینا حیار جا دواں کا ضامن ہے۔

خواہمشات نفسانی سے آزادی کی حایت یں امملام کے پیش نظر ڈوڈ فانڈے ہیں۔ ایک دہی کہ انسان طاغوق وجردا طاقو ت وجردا طاقو ت کا رہما کا ایک ایسی سنے کا بلکہ دقت آنے پر اُن کا برشا مقابلہ کرسکے گا دوسرے ہے کہ اُسے نفس کی تا بحد داری سے چھٹکا ا باکر اپنی ادر اپنی قوم کی ترتی کے لیے کا م کرنے کا حوف کا حوف کا حاصے کا حاصے کا حاصے کا حوف کا حوف کا حاصے کا حاصے کا حوف کا حوف کا حاصے کا حوف کا حوف کا حوف کا حوف کا حوف کا حاصے کیا ہے۔

اور نہ وہ اس بارے میں کھے کرستا ہے۔ تا این عالم شا بر به که عیش وعشرت کی دلدا ده قومی انسات کی بھی کوئی خد مت بنیس کرسکین بر دیجها گیا ہے کوئر تی سے كا ہے اخری الحقیں این آزادی تک سے دست بردار ہونا برار دوم، اونان اورفادش کے اقبال وسم کوکس نے لوا كوشة جنك عظيم من بلندوبالا وعوس كرف كع بعدفران كاك حشر بعداء تاريخ دول د اقوام بين ايك دوبنين مسكطون مٹالیں ملیں گی ہوا وہوس کی بندگی کے بعد کوئی قوم بنیائی عی يى داز عقاك اللام نے خواہشات نفسان سے النان كوازادى ولانے میں اوری كوشش كى راس كے ليے ايك المة به مقاکم ده ندگی کی تمام لدتوں پرقدعن کرکے النان کان سے فرد کردیا ہے اسلام نے اس داہ کو افعتیا رہیں کی اس نے برشخص کو لد ات حیات کی ایک محقول مقدار سے فالم المقان في اجازت دى - كلواد الشرب ادلاستر فلكا ويبو كرهد سے دیا دہ د بط صور اس کے ساتھ مد ہب نے ہدایت کردی کہ كفادى ذبهى وعملى سارى طا تنون كو فوع الناني كى فلاح وببود ادر اعلاء کلرحت میں صرف ہنا جا ہے فرود جاعت کے

صوت یں توازل کا ہے وہ بلند نظریہ ہے جس کانن تنها مالک، بس الملام ہے۔ کیا انسال نفسانی نوا ہنوں کے مشکنی سے اب کل آیا ہی۔ كياس كاصلاحيت وتوانان كالبيز تصريام ببزير عاددوابودي مردن بوسف الاسفالا به يقينا ان مو الول كا جو اب نفي عنى طي كا - يكويد كول كها ماقا ہے کہ اسلام ہے وہ سے برس سیلے کے النان کا دستورهات، الا و و مشكل ب زند كى كے حل يى جي دس كى د بنا كى كى فردلت سي الملام کے غیر خرد دی ہونے کا نع ہ بلند کر نے والول نے يهمانا مهاك وه جاكت وخرانت كے دوركى بيد اوا ريس به بلکه اس نے نوع النانی کو جما لؤل اور فرافتوں سے نجان وى ب ان كى نوعميت مخلف على لبعن عوام كى تراشى بون مقين اور کيم اجار د رامان که اخراع و بي کفين -النايت كالرائي إ كقول كرائي الم يوري ومنك كم بي شور بول كرما من فيكا بود عقار الرام في يشريت كالميلندكر ديالاس في الحالية كالناسة بي غور فكر كى دعوت

دی۔ ده منفر درعوت جمد میں عصل دمد: بهب اور علم وین کے درمیا كوئ نقائم نيم مختاراب شايان بالشرك معف فزانست جهالت كے بیں اور مدحقائق علم كامانناكفر با مند كے مرا ويسد اور اللام سے بہلی مرتبدویات انسانی بی درائع کیا کہ ہروہ عقد جم كا النبان الكيفات كرے الله كى توفيق دا مداد كا يجبير اس کے دہ فکر وعمادت کا سی ہماداعالم ادر اس کے لوخدہ فوائر انسان کے فائرہ اٹھانے کے لیافلق ہوئے۔ جهالت و فرا فری فیمعقولیدند و نا منطقتیت کو کمنته بیان كالعاط بست وكر بع في سعدالنان الى وقت عى بالمنين الل الماسية. تقريباً نضف عالم مندوستان جين اور مخلف का थेंग रेंग है के हिंदि हैं है है है है है है है है हैं। के के कि कि के कि ونياكا دوسرالصف مصداكم دوسرى خرافت من بتلاب اس خوافت کا نام سامنی ہے کوئی جہر بین کرمانتی علید مونت کازیروست ورائع سیاس نے نوع بیٹری کو بڑی و متدن کی دا ویس بست کے بڑھایا ہے۔ ہم سائن کے کا لان نیں ہیں لیکن دسائل عوفت کو اسی میں محد دو نہیں تھے ہے ہا كوفداك وطده لا رشيك كا درجرين و معتدابل مخب كة

بخريت كي فكرى جو لا نيول كوميدان واس ميں محدد دبنا ديا ، وجال بى علم تجريبى كام كرسكة ہے۔ ميدان اپني جائد بست كشاده بى لین انان کی نظری وعلمی صلاحیتوں کے لیے تاکائی ہے جبا النان کی ملمی قومت حوالی کی چار و فیاری یی محدد د تنیس با دنیا کو کیوں اصرار ہے کہ ہر چرز کو اعظم کر ہی تا کے ذرائع مانوں کے يمى اعرادنام حقوليت بيع جس كا دوسرانام فرانت دجهالت ب دنیاکوال خرانوں سے آزاد ہونے کے لیے اصلام کی ای طرح مردرت ہے جی طرح میں دیے احتام سے چھکارے کے داکھ ترو تورس بيل احتيان على-طانيہ مما ال دندي كاكون ما سفيہ ہے جي كے ليے دين الماميس برايات نعوي وبون -المام محمن عقيده دوري -تمديب اخلاتي اور دعوت فكرى كانام سيس سے دوايك مكل قابل على دستورز ندكى بهراش في سفريا منا ، ا تقسادى ، معامشى اجماعی برمیدان میں نوع النانی کی تشفی بخش بہناتی کی ہے دہ منفود دمیمان جس می و درجها عست علم و نقر اصفاعل و عباوت وتيادا فرت بالم والتروم تبطير يمال موقع بنين بهكم نظام املاى كيملتين مفصل بحث كرسكين حرث چنداماسى فائن ونکات کے بیان پر اکتفاکر تے ہیں۔ ۱۱) اسلام محض فکری و نظری من مهب منیں ہے وہ ایک نظام ملی ہے جو النمانی ضروریات ونفسیات کا جا کڑو ہے کر ورت کیا ١٢) اسلام نے اس نظام ذندگی کی تشکیل میں ہر نقط براعمدا الفان ادر توازن كا لحاظ كيا ہے رسب سے بھے اس نے جم و درے کے تقاضوں میں قوازن قام کیا۔ دونوں کے داسطے صرود فين كرد سيف ان حدود بين ايك كوددمرك كام المت كاحق میں ہے۔ اسلام النمان کو نہ جوال کی طرح ما دی اور طلق الون ا مانا جا ہتا ہے اور نہ فرنشنوں کی طرح خالص روحانی ما دیب مالك كلك د طفنا جا بما بهداس كامقصد به دران ان کے قدم ایسے وسطی تقطم بر ہوں کہ جسم دروح کے در میان کوئی لی ملی د ہونے یا ہے۔ اس کے بعد اسلام نے فردد بھاعت کے مطاببات میں ایک اور اسلام نے فردد بھاعت کے مطاببات میں ایک کے حقوق مقرد کر دیئے۔ نہ ایک ایم وارن قام کی ۔ ہر ایک کے حقوق مقرد کر دیئے۔ نہ ایک اددورى ود كے ساكة زيادى كرسكى ہے۔ من جاعت كوفرد لاقتلقی کا موقع دیا جا مکتا ہے۔ د فردجاعت ادرائی کے

مفاد برملط ہوسکتی ہے۔ نایک طبقہ ووسرے طبقہ کے حفل غصب کرسکتا ہے۔ نرایک قوم دومری قوم برظلم و تقدی کی مجازا مذہب کا دستی را در ائس کے نیز برات ان مب کے درمیا لقادم سے الع ہیں۔ النبال مختلفت عناصر کا جحوعه سے - ده مادی و اقتصادا خردریات کے سا کھ خالص روحانی داننانی مقتضیات ، ا د کھتا ہے اس کے لیے مفید ترین نظام حیات دہ ہو کا جاس د ندی کے ہرمیلوی ہم گیرد جا تع نوان کر سکے۔ نظام اختراکیت اسمان کی صرب اقتصا دی و مادی مشکلا کامل بیش کرنے کا وجوے وارہے۔اس کے یاس الی وا دالنانى بياس كھا نے كاكونى مامان موجود منيں ہے۔ يون الملام کے علا وہ دوسرے عن ایسے المثان کے خواہمثات را كاليراني كاليفا كقر سامان ر كهية بين مكروه بادا ا ين كوني الساعمل ومتوريس ويقصي كوم اليد وتقادى اجتاعی اورسیاسی مسائل میں رہنا بنامکیں۔ رس اسلام کے نظام اجتماعی واقتصادی کو الفرادی واقتقال حیتیت ہے۔ ونیا کے موجودہ نظاموں میں کوئی متام و کما

اس کے مطابی نہیں ہے وہ سرمایہ داری والتر اکیت کے مفالم تيمرالظام سے -يوں تجھنا جا ہے کہ ان دونوں بيں سے برايک تھا انسان رکھنا ہے ادر کھي بڑائيا ں اسلام ان دونوں 一年でしらいいらく المام میں زدکو اماسی جنیت این دی گئی ہے۔ دہ يالندينين كرتاكم زوق اويرجا عدت كحقوق كالمبينط برها دیاجائے۔ یوں ہی وہ مشرقی یورپ کی طرح جاعمت نے مفاديد فردكو بهي قربان بنيس كرسكما. ديال فرد الدايل فترقوايك حقر درة وسے - ده جاعبت سے اینے حقوق کے مطالبہ کا کون ت بنیں رطعی ہے۔ لیتنا حریت رو کی یہ صربندی اس کی ازادی کو بحال رکھنے کی عوض سے کی گئی ہے۔ اس سے انکار نين كيا جاسكنا كه زر، زن ، زمين اكثر و بينية مفاسد كى عل اليل سے - نوع الناني كوال خادول سے . كانا فرورى ہے اس کے لیے اس کے جزار انہا نیا کی حفاظت کرتے بوے کی تدبیر کا لنا جاہیے النان کا جوہر التیا زی ہے اليف اداده واختيار كرما كقربر ايون سے بحال بابته ا ٹر اکیست ہی کو مرمایہ دادی کے مفاسدسے بچاتی ہے لیکن انران کی قوت اختیا دکر بھین کر۔ کھلا بڑا ہے اس پی النمان کی تصوصیت کیا۔ اس طرح تو جا ذرک کھی برائ کے د دکا جامکتا ہے۔

العدك بالمقابل اللام ايك قطرى محتدل ادرمتوازن نظام بهاس كوفردوجاعت دوندل كحقوق كالحاظه ده فرد کی محد در آنه اوی کا قائل ہے دواس کی قب اختیار كوملب بنيس كرتا ہے۔ بے مثاب اس نے اپنے اقتراداعل کے خاشدہ کو تکرال بنادیا ہے کہ دہ کا تون عدالت جماد كانفا ذكرتے ہوئے فردكوجا عب پرمسلط مذہونے دے اس کے نزدیک بر محق وہاں تک آزادہ کے کواس کی سخفی آزادی دومردل کے حقوق میں طلل انداز د ہو۔ اس کا بابت تاریج یں بیفرالام کے ارفادات اور آپ کے فيصد محفوظ بي سم ة ابن جندب كاميوك ورخت ايك رد الفادى كے كريس كا إسمرة بااجازت حاصل كيا اب ورخت کے پاس آتے جائے دہتے تھے۔ انعادی نے سمرة سے كماك آوا زوے كر طريق وافل ہواكرد و كفول غ الكادكيا-يات بناب دنيالت ماي تك يهو يخي -آب فيهمة سے فرایاکہ اجا زت نے لیاکرداکھوں نے تبول مہیں کیا۔ حصرت نے فرایا کہ کھرتم اس درخت کو فردخت کر فوالد سمرة دائل مضا لہ اللہ لیمرة الا مضا لہ اللہ سمرة تم دوسرے کو حردہ و کیا اداک باسمرة الا مضا لہ اللہ سمرة تم دوسرے کو حردہ و کیا ہے ہو۔ کیواپ نے اس فرد الفاری کی طوت مخاطب ہو کہ حکم دیا "از صب فاقلها دارم کھا دہمہ فائلها دارم کھا دہمہ فائلها دارم کی السلام۔ جاد اس درخت کوا کھا لا کر اس کے تمعیقہ پر کھیں کے دلا عزادتی الاسلام۔ جاد اس درخت کوا کھا لا کر اس کے تمعیقہ پر کھیں کے دلا عزادتی الاسلام کسی عزردسان کو بردانشت بنیں کرسکتا ہے ۔

ایک دورنیس نظام اسلامی یس کیزت موارد طبع ہیں۔ ہماں اس نے مفاد اجتماعی کومنفوت شخصی برمقدم کیا ہے اس نظری مطلقا اعانت کو حرام قراردے دیا خواہ انسان كواس سے كيسا بى عظيم مخصى فائدہ ہور ہا ہور ا موات كي فيل تكفيس وتدفين يراجرت لينحى ما نغت كردى نازس اذان اطلاعام كے ليے كمى جاتى ہے۔ را بعیت نے اسى أجرت كو العائز كر ديا- قاضى ودمرول كے تضايا كا فيصلہ كرتا ہے۔ ال کے ہے ای معملے میں رمؤت کا کیا ذکر اجرت تک لیناجانو الني ہے۔ صاحبان اقترار کے ليے کروراوام کے اموال يہ

تعدر لیناباین با کھ کا کھیل ہے۔ اسلام ال کے دیے ہوئے تحفه عطيه ادر انعام كالمناحرام عجمتاب-عام دستوره المحرجب كوئى جيزيا ذارس ناياب بوزيكى ہے قوادواگر ائی کو ذخیرہ کر لیتے ہیں دو انتظاد کرتے ہی ک جب بریاندار سے بالکل مفقود ہو جانے کی توقیمت برطهاک زدخت كري كے-اصطلاحًا اس على كو احكار كيتے بي الا) کویہ بیجا نفع اندوزی پسند نہیں ہے دہ ان تا جرد ل کو سحنے پر بجوركرتا ہے اس كے ليان ناقابل كتل ہے كہ جندا ديوں كے فائده کی خاطر بوری جا عدت کو پرلیٹانی میں دیکھے۔ نوع الناني كوير برايات المام نے الى وقت كے جب عدالت اجماعير كاكولى مفهوم الن كے ذائن مي د كھا اس نے اس نظام اقتصادی کی تشکیل وتد دمین اس وقعت کی جب ان محدماع اس کے تصور سے بالکل ما دہ کھے۔ النباك الني تمام علم وموفت كے بعد عالم اجتماع واتعاد میں دو نظام بیش کر رکا ہے۔ سرمایہ داری اور اختراکیت کال ایی جا معیست کی برولمت الن دونوں سے بر ترہے۔ كادل مادكس في النان كا بنيادى خرور تون كا ذمر دا له

عكومت كوقرار دياي - غدا ، جائے سكونت اور جنسي سراى كا تنظام اس کی طرف سے ہونا چا ہے۔ یہ اسلام کے تیرہ موہس پیلی فشور عام منا م كاليك جز ہے۔ وسول اسلام كا اعلان ہے من كالى لناعا دلم مكن لد زوجة فلنتحذ أروجة وليس لرمسكن للمسكن المسكنا ركيس لا خادم فليتخذ له خاوما و وليس لدد ابته فليتخذ له دابتر "جو محق ہارا کام کرے اور تا کخذا ہو اس کی شادی ہونا چاہیے۔ دہنے کے واسطے طور ہو تو اس کا اتنظام ہونا چاہئے۔ فادم ادرسواری کی عزورت بو تو ده مهیاکرنا جا بیئے۔ ہے طولا ہوا عام ار شاد ہے۔ اس میں حکومت کے وہ تام مازمین دافل میں جو مختلف سعول پی فریات بر مامور ہوں۔یہ ان عال کو بھی شامل ہے جو حکومت اسامی کی طرف سے قام کر دہ کا د خانوں میں کام کر میں۔ یہ رشتواکیت کا وہ رُخ ہے۔ اس کے موافق ہے۔ اس کے مادہ بہت سی با توں میں دونوں کے در میان سٹ یر نظام الای کے پیچند کہنو تھے جن کی بابت اجالاً کھے

وفن كيا كيا -الفيات كيج كه ده من بهب جوحيات بشرى ك

اس چوڑے چلے میدان کا کمل احاط کے ہو۔ دہ مربب بو نوع النمانى كے افكار وخيالات ، اسمال دعبا دات، اقتصاديات واختاعيات، مياميات ومواشيات كامام وتتور العل مو كي اس سے دنيا جھی بدنياز ہوسکتی ہے۔ آج جب كرام كم اورجنو في ازلق مين قرمي عصبيت نے وحشیار شکل اختیاد کر بی سے اسلام کی شدید فرورت ہے ده اللمجن نے تیرہ کوبری پینے کالے اور گورے، قلام اورمالک کے ورمیان عملاً مساوات کی مثال قام كردى - مساوات كاكياذكر أس نے زير بن حارث اور ان کے بیٹے اسامہ کو مہاجرین والفادکی فیج کا سالار بناديا - د مول نے فر مايا اسمو و اطبو د لو استعلى عليم عميد جيشي كان دامر ويبتر ما اقام نيم كتاب الدتبارك وتعاط أع جب كم برطا ترت در ملطنت كالمطح نظر لك يرى بنا ہدا ہے کرود النائیت کی تھا ہیں اسلام کے جمرہ پر ہیں۔وہ اللام جس نے نفع اندوزی کی خاطر ملک گیری کونا جا نز قرار دیا ہے۔ دہ دیکھیے رہول اللام مکر معظم یں عظم فوج کے ساتھ داخل مود به بي ابل كدكواين ملطنت مؤان أع يدينى

بلکہ اُن میں نشر وعوت کی غرض سے دنیا کے استجاب کی کوئی صد نہیں رہتی جنب رمول اپنے خون کے بیا موں سے مخاطب ہوکر نہاتے ہیں۔ اخصوانتم الطلقاء۔

آج جب و دنیای اکثریت سرمایه داری کے بهلک مفاسد میں مبتلا ہے کیا اس نظام اسلام کی ضرورت نہیں ہے جس نے سمود خوری اور ذخیرہ اندوزی اور اس کردیا ہے ان دونوں براس تت سرمایہ داری کا دار و مدار نقا۔

ائے جب کہ ونیا خو فناک عالم گیرا تش جزاک سے سے مہی ہوئی مکوای ہے امن وسل متی بر قرادر کھنے سے لیے مودرت ہے کہ مسل ان اسلام کی اواز و اعتصموا مجبل الله جبوا ولا تفرق ا پر سمیط کرایک بھنڈ ہے کے بیچے ا جامی میں مناط ہو کا ایر سمیط کرایک بھنڈ ہے کے بیچے ا جامی میں مناط ہو کا پر سمیط کرایک بھنڈ ہے کے بیچے ا جامی میں مناط

اس تیمری قدت کے دجود میں ا جانے کے بعد امریح اوردور کے درمیان نقیادم کا امکان کم ہوجائے گا۔ پیخیال فا ہے کہ ڈونیا کو اب اسلام کی خرودت نہیں دہی ہے بیٹرین اپنے حال ومستقبل میں اسلام کی اندی طرح مخارج ہے جس طرح ماضی میں کئی۔

-sectionie

## موائح جارده صوري ليهملام

يلبغررنا حيدتين استنظام لريرى المايرسن ليكهن